علامهاقيال

تعييم الامت ترجان تقيقت واكر سرنيخ فحراة عاشق قوم اورطبيب ردحانى امراض كهنه قوم ادر رمول لتصلى الترعليه وسلم برفدا بوف العضام ما ان كاكلام قوم كے امراض كہنہ كيكے شفا ادرمطالعروح ہلاکا باعث ہے

مولوی محمر جمیل الدین صرفقی صب ریار در سرطندشا

کے علامہ اقب آل کے نظریات کے تحت کت اور خاص طور پر

كلام اقبال درتب دار

یعنی علامرا قبال نے کیا فرمایا اور کوئن منوا نات کے تحت کا مطالعہ آپ کے زر معنومات میں دسوت اور دوانی محت کا ضامن ہوگا مندر بیر صفحہ آخر سے جاس کے سکر شری علاا قبال بیری نظر در حمل اسلامک میلیشر عدی ۱- 2 عدی بازار نزد کرندعالیجا و حدر آباد ۲ ای دان

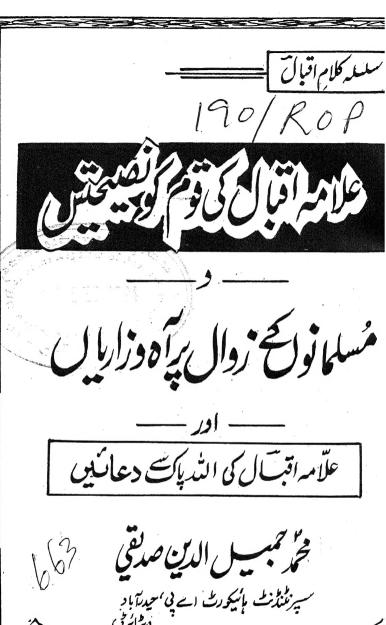

رشرى سنشر واسلامك ميكسته رمح

تواگرمیرانہیں نِما نہن' اپنا ہ تو چھکا غِرکے آگے نہن ترا نہ

نقش وتنكا رديرين نون جگردكر

فرنگ دل کا نحوالی خرد کی معمور ا

آ نتحه کا زر دل کا نورنہے۔

یمی ہے تیرے لئے اب صلاح کارکا

یہاں نقط سرت ہیں کے واسطے ہ

تما علاج نظرك سوا تحمد اورنا

جہاں ہے تیر سے کئے تو نہیں جہاں کے

ٹراسفینہ کہ بحربے کراں کے۔

یبی ہے رخت ِسفرمیرکا دواں کے

# علامه قبال ي قوم كوصيحتس بال جبرايم

fcc 1/10

ايغان ين دُوب كرياجا سراغ زندگا

یانی یانی کرگئ محکو حکمت در که برات عشق تمال سے ہاتھ اٹھا اپنی خوری کٹ کھیے

من مان فرا ا زما کے دیکھ اسے برا نرمان فرا ا زما کے دیکھ اسے

دل بینا بھی کرن*ٹ* داسے طلب

خودی میں کم ہے خوائی آلاش كر غافل

برمینہ سر سے قدعن بلند بیداکر نودکے پاس خرکے سوا کچھ ادر نہیں

روع بي الركام واليوروري د قد دي كالياس الكالك

رہے گارادی ونیل و زات میں کب تک نکہ ملٹ رسخن دل نواز عبال پُرسوز

قدم الحصايمقام أسمال سے دورتہيں

ده جلوه کا مترے خاکدال سے دورخ عمیں نر موکہ ترے اشیال سے دورا

هُذُنگِ حِست بِعِلِين كال سے دورٌ قدم اُنجُمَّا يہ مقام اُسياں سے دورٌ وہ مرغوار کہ ہم خزاں نہیں جس میں بے سیے خلاصۂ علم قلند دی کی میات فضا تری مہ و پردیں سے بیے ذراآگ

توا ے اسم مکال لاسکال معے دورنہیں

کھے نہ را ہماسے کہ مجھور دے مجھ کو! یہ بات راہر و نکتہ دال سے در تہیں!

کم کوسٹ توہیں میکن بے ذوق نہیں راہی!

فطرت کو خرد سے دوہرو کر

تسخير مقام رنگ ويوكر 🕠 آروں کی فضا ہے بیس کر نا تو بھی یہ مق م آرزو کہ ر

عرمای ترے جین کی توریں جاک گل و لالہ کو ر فو کر بے ذوق نہسیں اگر جفطرت بحواس سے نہ ہوسکا دہ تو کہ تراپی خودی کھو جبکا ہے کھوئی ہوئی شئے کی جستجو کے

السنى روز وشب مين الجه كرنه جا

ستارول سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحال اور بھی ہیر آئی ذندگی سے نہیں یہ فعضائیں یہاں سینکروں کا روال اور بھی ہی قناعت نہ کر عالم رنگ ولو بر بھن اور بھی آسٹیاں اور بھی ہی آگے کھو گیا اکن شیمن توکیب غم مقامات آہ و دنف ال اور بھی اسٹیاں اور بھی اور بھی اور بھی اور بھ

أسسى دوز درشب مين الجوكرية ره بحس

كر ترس زمال و مكال اور جهي بي

میمن میں تلخ فوائی میسسری گوا را کہ کر زہر بھی تھی کر ماہے کا رتر ماؤ م

کھر کام نہیں بنت بے جراُت رندانہ! مجھر کام نہیں بنت بے جراُت رندانہ!

یول با تخفرنمیں آتا دہ گوہر کیک دانہ اے دنگی و آزادی اے ہمت مردا یا سنجر و طفر آل کا آئین جہائگی یا مرد قلت درکے انداز الوکان یا سیرت فارا بی یا تاب وتر رقی یا فکر سکیمانہ یا بغد ب کلیمانہ یا عقل کی رد با ہی یا عشق بداللی یا حیث افرنگی یا سملہ ترکا تہ

یا علق کا رویا ہی یا علی برا ہی ۔ یا سی بہ اس می یا علیہ مرحی یا علیہ مردہ بہ ا یا مشرع مسلانی یا دیر کی دربانی یا نعر کو مستانہ کعبہ ہوکہ بتخان

میری میں فقری میں شاہی میں علاق میں بچھ کام مہیں نیا بے جرائت رندانہ! یر مئے کدے کوغیفت سمجھ کہ بادہ ماب سے مندرسے میں سے باقی نه خوانقا دہیں ہے ۔ رمئے کدے کوغیفت سمجھ کہ بادہ ماب سے تراخیس کو تو کرسے بیدا

یرسنگ دخشت بنیں ہوتری نگاہ میں ہے ہرایک مقام سے اگے گذرگیا حہ نوب کال کس کومیسر مہوا سے بے تک ُردِ ،

ارت کور نه جا اس سح درث م میں آصار بون! اک جہاں اور عمی ہے ہیں نہ زدلیے نہ رون اور میں میں نہ زدلیے نہ رون اور صاحب ساز کولازم ہے کہ غافل نہ سبع کا میا کا سے غلط آئیگ بھی ہو آسے سرون ا

جس کھیت سے دہقاں کومیسر نہ ہوروزی اس کھیت کے نوستہ گذم کوجسلا دو یہ کیوں خالق دمخلوق حاکم رہی پردے پیرالنِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو یہ

یم نا خوسش دبیزار مول مُرمر کی سلول میرے لئے مٹی کا حسرم ادر بنا اد ،

كرببيل دطاكس كاتعليك توبر

ہے یا دیجے نکتہ مسلمان ٹوئن آہنگ کو نیا نہیں مردان بھاکش کے لئے ننگ! اور جھے نکتہ مسلمان ٹوئن آہنگ اور نگ اور کے سے کا حکر مباب نیے شاہمین کا تجسس میں ہے سکتے ہمیں بے دوشنی وانٹس وزنگ اور کا کوئنی دانٹس وزنگ اور کا کوئنی کے مبابل وطا کوئن کا تعلیہ سے توبہ

بلب نقط أوازب طالس نقط زنگ

نر سچوراے دل نغالی صبح گاہی امال ساید ملے اللّٰہ ہو میں

ایک نوجوان کے مام

تر مے صوبے میں افرنگی ترب قالین ہی ایرانی بھر مجھ کو کو الآتی ہے ہو انوں کی تن آسانی بر امارت کیا شکر فرنصروی بھی مولوکیا جال نہ زور سے دری تجھ میں نہ استغفا سے سافی بر

مارت کیا شکوه جمروی مجمعی مرود کیا جال می نه زور سیدی محصومی ته استفعال می این می است کیا میان این می این می ا نه و هو ند اس میز کو تهذیب عاضری تجسای میں !

که با مامین نے استغنایی معراج میلوانی! که با مامین نے استغنایی معراج میلوانی!

ته با نامین کے استعمالی مستراہ معرای ہے۔ عقابی دور سبب بیدار موتی ہے جوانوں ہیں منظر آتی ہے اس کوانی منزل اُسانوں میں پر

نه مو نومید فرمیری زدال علم دعرفال ہے ۔ امید مردِمومن سے خداکے راز دا نول میں! ،

ہیں تیرائیمن تیصرِسلطانی کے گہندر توٹ میں ہے! بسیراکر بیا روں کی جانوں بر

اے ترکے تہیر یہ امال دفعت بجرخ بریں سخت کوشی سے کلخ زندگانی انگبیں ده مزات مد کبوتر کے لہو میں بھی نہیں

بحيرشا بين مصركية تعافقا بالخورد ہے سے اپنے ابوک ایک ایسے کا مام ہو کوتر پر جھینے میں مزاہے اے لیسر

زبراب ہے اس قم کے بی مضافرنگ

#### بحت بسرمغال کل دینے مریدوں سے کھا پرمغال نے

قیمت میں میعنی سے درنا پ سے دوخیا بعس قوم کے بیتے ہنیں نو دار و منبر من

توسنحال نطال شيتوزبان كافغانتا كح ثماعري نصحت كه بهو كام انغا نيو ل كا ملت ستاروں بیسبوڈالتے ہیں کمند تنهستان کا په تبجيه ارتجن دہ مدنن سے *نوستھال خ*ال کو بسند

مغل سشه شوارون کا گردسسمند

قبائل ہوں ملت کی دورت می*ں گم* محبت محمے ان ہوا زں سے ہے مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کہوں تحدید اے بہتیں لک ہا اڑاکرنہ لا کے بہیاں یا دکوہ

### ھے بلورچ کی نقیحت بیٹے کو

اس دشت سے بہترہے مددلی مرمنی وا دی بیرماری سے دہ محرا بھی ہما، بهنا تیسید درولین کوهمی ملج مردا تحتية بن كرمنيشه كو بناسكتة بن خا ہرفردہے ملت کے مقدد کا ستا

معوترہے بیا بان کی ہوا تھے کو گوا را ىجەن متەمىن جابىي مىغىتۇسىل ددا جىل غیرت ہے بڑی جزماں مگ دددس ماصل کسی کا مل سے یہ بیکٹیدہ مٹرک ا زاد کے اعموں میں سے اقوام کی تقدیر

توجس كالمحملي فلك الينيجهال كى

كلام ا قبال فصيتي 2 محمد مجمد مجمل الدي صد

# ولمرده دل بي ايس زنده كر دوباره!

# اگرنهیں قوتِ بازو

وحدت کی حفاظت نہیں بے توت بازو آتی نہیں کچھ کام بیہ ان عقل داد ر اسے مرد زمدا تھے کو دہ قوت نہیں اصل کا بیٹے کسی غارمیں الشد کو کر ما د یہ مسکینی دمحکوی و نرمیب کی جادید حبس کا بی تصویف ہودہ کہ لام کرآباد ر

تعسیم کے تیزاب میں دال اس کی تودی کو

اک فرد فرنگی نے کہا اپنے پہرسے منظر دہ طلب کرکہ تری آنکھ نہ ہو سیر! دفریکی بیچارے کے تق میں میں بی بی براظلم برتے ہے اگر فالٹ کویں قا عدہ شیرا اللہ سیے بین رہے واز ملوکا نہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کوتیقوں سے کہی ذیرا اللہ تعیدم کے تیزاب میں ڈوال کو نودی کو سیوجا کے طائم توجد هرمیل ہے اسے جمیرا و تعیدم کے تیزاب میں اکسیرسے فرصد کرسے یہ تیزاب

مونے کا ہمالہ موتومٹی کا ہے اکس ڈھیر! رونے کا ہمالہ موتومٹی کا ہے اکس ڈھیر!

# فطرت كے تقاضوں بينه كرراة كل نبد

مرتاخ سے بنکتر بیجی و سے بیدا بو دوں کوعبی احمادی بنباے ففاکا! دفریکی ا فلمت کدهٔ خاک بیت کرنبیں رہم مرجوظہ سے دلنے کوجنون نشر دنماکا! ر

علمت نده حات بیت رئی رئی دیده می در صب رفت روسای روسای در می در می در می اور در می در می

بھڑات ہو منوی توفقا تنگنہی ہے اے روخی املک خلا تنگنہی ع

ايك تقيحت

ان شهدول که دیت اللّ کلیسانه تدرد قیمت مین خون جرا مع المره کر ر

اے بیر حرم رسم ورہ نمائقتی بیکلوٹر

اے بیروم ریم درہ جا نقبی کیھوڑ مقصور مجھے میری نوائے سوی کا رہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کوسلامت دے ان کوستی خود مشکنی نود نگری کا رہ

تو ان کو سکھا خارہ نسکا نی کےطریقے مغربے سکھایا انہیں فن سٹیشہ گری کا یہ دل تو ٹرگئی ان کا دوصد لول کی الله می دارو کو کی سویجان کی بریث ان نظری کا م

### محفل گذار! گرئی محفل نه کر قبول!

تورہ نوردشوق ہے؟ منزل دُرتول! یبلی بھی ہمشیں ہوتو محل نہ کر قبول! ہا اے جوئے ہوتے میں ہوتو محل ہوتو ساحل نہ کر قبول! ہا کھویا نہ جا صنع کدہ کائینا ہے ہیں! محفل گدا ز اِ گرئی محفل نہ کر قبول! ہا

صبح ازل یہ مجدسے کہا بجر سی نے سبوعقل کا فلام میودہ دل نہ کرقبول!

باطل *دوئی بسندسع محق لاستریکسیم* خر*کت میا فرعق و با طل مذکر قبول!* 

ركفته بنس بوفكر دندبر كاسليقه ر ازادی انکار مصب ان کی تب می بيوفنحراكركام توتا زادى افكار انسال کوسیوان بنانے کا طریقہ

شنخ دملاً کوری گئی ہے،روش ی با ہے مریدوں کوش کا را لیکن بحث مين ألم يحب بلنف ذات رصفا

قرم کے ہاتھ سے مباتا ہے متاع کردار انگبن جس كے ہواؤل كرہے للخاب حلا! تسمت بادہ مگرحق ہے اسی ملت کا

قطرت كاغلامى سے كرا زادىمىندرك صياديني مردان منرمن د كسنجر!

ا سے اہل نظر ذرق نظر نوب سے لکی بوشے کی تعینت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا!

سو صرب کلیمی نهین رکھتا دہ مہنر کیا ! معجزه دنیاس اجهرتی نهیں تومیں

ا کے تہ یا گوم رمشینم آ نہ ڈوسے ما نند تحرصحنِ گلتهاں میں قدم رکھ م تعمل سے ترے دائن افلاک نہ مجموسے بموكوه وببيامال سيمم أغوش وليكن

التدكرت تجدكوعطأ جدت كردار قرآن میں ہوغوطہ زن لیے دہمسلمان

نگاہ کم سے تر دیکھ اس کی بے کامی کا ية بے کلاه ہے سرمائے کلے داری! فرنكس ببت آكے ہے منزل مون قدم الحقائية مقام أنتبائ وادنهي

دیکھے تو زملنے کواگر اپنی نظریسے افلاک منورمول ترے نور سحرسے! نورش كرےكس ضيا ترب يتريه إ ظا ہر تری تقدیر موسیائے تحرسے!

سترمنده بوفطرت ترب اعجاز بنرس درما متلاطم مول تری موج گرست اغیار کے افکار دیتھیل کی گدائی! كيا بتحدك نهي دبي نورى تك بجي رائي

فطرت كودكها يا جي عن ديمها بي تن آينر فطرت ين دكها إني نودي بي الفريلي

دىكى فوارة كە زور درول بىتى بان ئىصىب بوتى م

یہ آبجو کی روانی ' یہ سیکناری خاک میری نگاہ بین انتوب ہے یہ نظارہ س

ادور نه دیچه ادور دیکه اے جوائی میں بلند زور دروں سے ہواہے نوارہ! را ایسی کوئی دنیانہیں انلاک کے نیچے ہے محرکہ ہاتھ آئے جہاں تخت جم رکے ہ

اليي توني دما بهين اللاك تي يلي من من من الله م بعضنت بييم كوني جوم رنهين كلياً ورئشن ستر و تيشه من بيخ الله فراد الله

وبوان ملم عالم نوكس طرح بب داكرتاب

زنده دل سينهي بوشيده ضيرتقديه نواب مين ديوت سي الم أو كي تصويم! اورجب بانگ ذال كرقب بيلارك كرنسينواب مي ديوي بو كي دنسيا تعيمر! م

بدن اس مازه جهان کلیم ای کفی خاک روح اس ما زه جهان کی سے اسی کی تجسیر را

ضبط كي تصبحت

طریق اہل دنیا ہے گلہ شکوہ زلانے کا نہیں ہے زم کھاکر آہ کر ناشان دروشی و یہ کت بیر دانانے مجھے خلوت میں مجایا کہ سے صبط نغال شیری فغال ایم دیشی و

برن کے بورب کے قص اور کے قص

مجھوٹر اورب کے لئے رتص بنر کے خرجہ دسی میں سے صرب کلیم اللّٰہی! ا صلہ اس رتفع است سنگی کام د دبین صلہ اس رتفعی کا دروتشی رش نبث ای اس

ده كل يخم وعلش بير يحد حق نهيس رفيها

وه کل کے عمر وعیش پر کچیوش نہیں رکھنا جو آج خود افردر دیگر سوز نہیں ہے! و دہ ترم نہیں لائق سینگا مئر نسردا جس قرم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے! و محرجمل

ایک نکتر که غلادل کے کیے ہے اکبیر!

موتے میں بختہ عقائد کی بن کی تعمر!

بخترعقا مدادرعل

صحت مشرق در نفر من محایا ہے تھے دین ہونلیفہ ہو' نقر ہوسلطانی ہو

تقلیرسے ناکارہ نہ کراپنی تودی کو

ہو عالم ایجاد میں میں صاحب ایجاد مردور میں کر تسبیطوات کس کا زمانہ تعلیہ سے ناکارہ نئر کر اپنی نودی کو کرکس کی سفاطت کریر گوہر ہے دیگا نہ ادینی ولا طبینی ایکس میں کہا تو! دارد سے صعیفوں کا کد غالب ایکٹا ہو تہ دارد سے صعیفوں کا کد غالب ایکٹا ہو تہ دارد سے صعیفوں کا درجہ تاریخ میں ایکٹر کی میں ایکٹر کا کہ میں تاریخ میں ایکٹر کی میں تاریخ کا کہ میں تاریخ کا کہ میں تاریخ کا کہ کا کہ تاریخ کا کہ کی کہ کا کہ ک

تو اپنی سرنوست اب نینے تلم سے تھ نالی رکھی ہے نما کم حق نے تری بیں! فرنگ سے بہت آگے سے منزلِ مون تا ماری ایسا ایر مقام انتہائے راہ نہیں!

جحهمين فريا د بوينهال ہے سنا رُك س كو

عہد ماخری ہوا راک نہیں ہے اگر اپنے نقصاں کا اصاب نہیں ہے آگو

کوادی م فی بواسان سے مراف بائی تھی شریا سے زمین پر آسال فے بم کو دے ارا حکومت کا توکیار ذاکہ دھ اکتاب شئے تھی نہیں دنیا کے آئین سم سے کوئی چارا تھے آیا سے اپنے کوئی نسبت ہزئیں کئی کی کر توگفتار دہ کر دار تو ٹابت دہ سیار

علاماتبال فی معیمی اینے بعلے جاوید کے نام بال جرس افر کلیمی خودی کے سازمی ہے عمر جادد دال کا کراغ نودی کے سوزسے روش بول متوں کے بیراغ! دا یہ ایک بات کر آدم ہے صاحب مقدود بزار گرنہ ذرخ د بزار گرنہ ذراخ! فحيز تجميل الدين صديقي

ہوئی نہ زاغ میں پیالمبلند بیدوازی خواب کر گئی شاہی بیچے کو محبت زاغ ا دہا ہے گئی ہے گئے ہوئے۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آٹکھ میں باتی ! خداکرے کہ جوانی ترسے رہے بدراغ !

### جاویدے نام

دلت دن میں اکے ماتھ کا تکھا ہوا بہالخط آنے ادرگرامونون کی فرماکش یر)

دیارعِشق میں ابین مقام بیا کر نیا زمانه نئے صبح درشام بی اکر ا نعلااگر دل فطرت شناس نے تھے کو سکوت لالہ دگل سے کلام بی داکر او

میراطریق امیری نہیں نقیری ہے خودی نہ بیج غربی میں نام بیدا کر

### جاويدسے

غارت گردین ہے یہ زمانہ ہے اس کی نہاد کا فسرانہ دفر کیے

دربار شہنشی سے نو سے نو ستانہ مردانی خدا کا آستانہ بالیہ لیکن یہ دور سا سری ہے انداز ہیں سب کے جب دوانہ ب

انداز میں سب کے جب ددا ندا ہو ا

جھے اکس کا مذاق عبارفاندا ہ تعسیم ہوگر متسسرنگیا ندا ہ

یم ہر ر کسٹر ہی ہے . کراپنی خودی میں اسٹ یانہ! ء

را پی وری یا اسیار ہے۔ ہر قطرہ ہے بحرب کان! ،

ہر دوا نہ ہے جو ہب الزام ا ہر دا نہ ہے صب رہزار دانہ! »

دہ بجسر ہے آ دی کئیس کا ہر قطبہ دید قال ماگ نہ بعد توران اور سے ماری

دہقاں اگر نہ ہوتن آساں

مرسحیت له زندگی بوانشک

خسالی ان سے ہوا دہستاں سجس گھر کا گرجرا نے ہے تو

بحريرين كالله توكيا نوف

ٹ خ کل بیہ بچہک ولکین

رم

غانل منشیق نردتت بازی ست وقت مبنراست دكارسازى ست

سینے میں اگر مذہو دل گرم رہ جاتی میں زندگی میں نما می ا

تخييراكر بوزيرك دحيست

اتى نېسى كام كېن دا ي إ ہے اگب سیات اسی جہال میں مشرط اسكے لئے ہے تشد کای اِ

غیرت سے ہے نقر کی علامی غیرت سے طریقت حقیتی

اے جان پدر نہیں سے مکن است میں سے تدرد کی غلاق

صدا نوری و بزارهای نآیاب نہیں ست عِگفتار

بس ایک فغان زیربامی سے میری بساط کیا ہماں میں ؟ اکے صدق مقال ہے کھیں سے

يس حيث بم جهان بين بول كرا في النركى وين ہے عصے دے ميراث نهنسي بلن نامي

فر استے ہیں حضرتِ نظامی اسنے نورننظ رسے کیا ٹوب

ما کے کہ بزرگ با پدت بود منسرز تدي من نداردت سود!

مومن به گرال بین بیر شب وروز

د**بین** و دولت تمب ربازی! باتی ہے نقط نفس داری! نابيب دسے بندرہ عمل مت

بهست بواگر تو دهو ندره نقر بحس نقری اصل ہے سجا زی ا الله کی مشان بے نیب زی ا الس فقرسے أدى ميں سيدا

ہے اکس کامقام شاہیا زی! كنجثك وسحام كحلفي موت

بعصرمهٔ بوعسلی و مازی! ردستن الس سے خرد کی انگییں ماصل اکسس کا شکوہ محود فطرت میں اگرنہ ہو ایا زی!

تیری دنیا کا پیرسرانیل رکھتا نہیں ذرق بے نوازی!

ہے اس کی سکا و عالم انٹوب در برده تمام کارسازی!

یہ فقر غیور حب س نے بایا بے تیخ دسناں ہے مرد غازی! مومن کی اسی میں ہے امیب ری

فحريجيل الدين صديقى

د ضربکلیم ،

علاماقب ل ي تصبحتن بانك در ابي

الترسي مانك به نقيسرى

مرعا تیرااگر دنب میں ہے تعلیم دیں ۔ حکیمی بانک ایک مرعا تیرااگر دنب میں ہے تعلیم دیں ۔ ترک دنیا قدم کواپنی م<sup>رسک</sup>ھلا<sup>ما کہ</sup>یں <sup>رہائگا</sup>ی

وان کر قافرقہ بندی کے لئے ابنی زبان سجھ کے سے میکھا ہوا بھکام محت رہاں رہ وصل کے اسباب پیلا موں تیری مخروسے دریکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریسے ہ

رفتان کے اسباب ہیدا ہوں میری حرکی سے دبیجھ تو مادی نہ دھرجاتے میری تفریق سے م محفل نومیں برانی داستانوں کو ترجیمیر سے رنگ برجوات ایکن ان انسانوں کو رہیم ہے کہ

تواگر کوئی میرے توسس میری صیا ہے دلیری دست ارباب سیاست کاعصرا ر

عرض مطلاسے بحیک مانانہیں زیباتھے نیک ہے بنت اگریزی توکیا پروانتھے ،

بندہ مرمن کا دل بیم دریاسے بک ہے توت زمانرداکے سامنے بیباک ہے ، مواگر ما تھوں میں تیرے خاص معرز تم شینہ کال مواگر تیرا مثالِ جام ہم ،

پاک رکھ اپنی زبان تلمید رحانی ہے تو ہم نہ مبائے دیکھنا تری صلالے آبرد م باک رکھ اپنی زبان کا چیکار یہ شرک اعمال سے

مونے دالوں کو سیکادے متعرکے اعجازسے تحریمن باطل جلاسے شعلہ اوا زسے

را زعيال ترسمجفها اورحلقه دام تمناميل لجمنا

ا من الحصف والعلى المحف والم من المحف والم من المحف والم المحف والم المحف والم المحف والم المحف والم المحف والم المحف والمع المركز من المركز المعالم المحف والمعالم المحف والمحلم المحف والمحلم المحلم ال

نّه اگر اپی حقیقت سے جردارہے سے در رہے بھرندسی کارہے م سرایا تصویر دردبن کرعلاماتبال کی قوم کومیاسی دندہم نصیبتیں

مسر ایا تصوم در دبی ارعملام جبال می قوم توسیا می دند مبی سیاعیس مجے راز دوعالم دل کا آئینہ مکھا آہے ۔ دبی کہتا ہوں جو بھر اسٹ آنکھو کا آتا ہے "

بے ورودوں موں ، بید مقال م میں میں میں ہو ہوں ہونے افسانہ سنیا قول ہیں اللہ میں الل

تری تبمت سے درم آرائیاں ہیں با غباؤن ا عنادل باغ کے غانل دہیمیں آشیالوں پر تری بریا دیول کے مشور سیمی آساؤل پا دھراکیا ہے بھلاع ہد کہیں کہ داستا زل ہو زمیں پر تر بہوا در تری صدا ہو آساؤں '' تہاری داستاں تک بھی مزموکی داستان

نشاں برگ کل کے بی مجوز اوغ مرکعیں بھی کر ستیں میں بجلیاں دھی بی کرددانے وطن کی فکر کو 'فادان مصبت آتیوا لی سے ذرا دیکھاس کو جو کچھ معود ملسے معرف داللہے میڈماموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر رسم برکے دمٹ جا دیکے لے بندد شاق الوا

می آئینِ قدرت سے بی اسلوب نطرت ہے موسے دا وعل میں گامزن محبوب نطرت ہے

بوسے یردول میں بہاں بیٹم مینا دیکھ لیتی ہے دملنے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے کیا رفعت کی انقاضا دیکھ لیتی ہے کیا رفعت کی انتقاضی اور نے کیا بردان محفل سے منجرت آشنا توا فرا کرتا دیا دل کو مینوں کی اواؤں پر مگر دیکھی نہاس آئینہ میں اپنی اوا تو نے فدا کرتا دیا دل کو مینوں کی اواؤں پر

مرویه می ۱۰ می بیم ین به می و در میتصویری بی تیری می کوجمد می او ا غضب سے سطر قرآن کوجلیدیا کردیا آت بنایاہے بت بندار کو اپنا خدا تونے

ع دو میل سے کرمنت سنے کلوا قاسے آدم یہ رفعت کی تمناہے کرلے الرقی ہے شبنم کو یہ زخمی آپ کر لیتے میں بدیدا است مرم کو

محبت کے شرد سے دل سرایا نورم ِ آسپے ذراسمے بریح سے پیدا دیا ف طور ہوتا ہے

علاج دخم ہے آزاداحیاں رفورس منگست رنگسے سیھاہ مینے بن کے پورسا عبادت جنم شاعری ہے ہردم با چھور مہا جمن میں آہ کیار مہا ہو جہے آبر در مہما غلامی ہے کسیرا متیاز ما و تو رمیس دوام دکھ کی ہے مجرد ح تیخ کر ڈوربن مشراب یے خودی سے مانک بردانہ میری تحقیمے کیا دیدہ کر مال دلوں کی فرحنوانی میں بنائیں کیا بھی کرشاخ کل برائشیال اپنا بحر تو مجھے تر آزادی ہے پوشیدہ میت میس

تعصب بجورة اداب دمرك أيستماني

زمیں کیا آسمال بھی تیری کیج بینی بر رو آہے

زباب سعے گرمی توحید کا دعویٰ توکیا مال

مشجرسے فرقہ آدائی تعصیدے تمراک ندا تھا جذبہ نورشیدسے اک برگ کل تک

بحفرا كرتينهي فجوح العنت فكردربان ين

كالم ا قبال نصيتين الاين مدتعي

يرا تنفاس يافى مين تكل ركمة مصاغركو مجع تعبى حامية شل حياب أب سورمن دبانك ا نه ره ای<u>نول سے بے بردادی میں تیر ہے تیری</u> اگرمنطور سے دنیا میں ا دبرگانه خورمنا ستعایا ک نے مجھ کومت ہے جا کر سروشا ر مشراب دوح بردرب عجت فرع انسان کی محبت می سے باتی سے شفا سیار توموں نے کیا ہے اینے مخت خفتہ کو سیدار تو موں نے بیابان فحبت دست، عربت مبی د کمن بھی ہے يه ديران تفس مي اشيال مي جي جي اي برنس وي كاردان عني را بسريمي راميزن بعي هم مجت ہی وہ منزل ہے کے منزل بھی ہے جوا بھی مرض كيتة بي مب اكويه م لكن مرض ايسا بھیاجیں ب<sup>علاج</sup> گردش پرخ کہن بی ہے ہ جلانا دل كليه كوياسرايا توريوس یہ بروا نہ بو سوزاں ہو آسٹن انجن بھی ہے۔ ر يرشيرس بجبي سے گويا بے تول بي كومكن بي وى اكس بيلكن نظراً أب بريضي مرے إلى ولن كورل بن كي فكروطن عي ا ا جامرُ اب تميزملت وُرَمين في قومون كو زمان بھی ہے مہارے منرمی ادرمائ بنی بھی ہے ۔ سکوت اموزطول داتیان در ہے ورہ نمی گردید تر رست معت ر با کردم حرکایت بود بے یا یاں بخامرشی ادا کردم ر اک نیاشواله اس دین میں بب دیں د ستواله منى مندرىينى مطلب سے نيا ماسول كا مندرى رائيون سے ياك مو) تىرى منم كدول كىبت بولك يرلى مے کہ دواے بھن گرتر مرانہ ملنے بجنگ د جدل سکھا یا داغط کوعبی فعد انے ا ابنول سے بیردکنا ترنے بتول سے کھا واعظ كا دعفا حيوراً مجورت ترعضاني الم تنگ آ کے میں نے اخر دیروحرم کو چھوڑا خاک وطن کام محکو مروره و لوتاہے ہ بتحدري ورتول مين مجعام تونف راب بحير دن كومير طادين فقشي دوني مثادي أغرت كرد ايك بار معرافعادي الله اک نیا شواله اس دلین مین بنادین ا سون بری ہوئ ہے مرت سے دل کابتی دامان آمسان سے اس کاکلس طاوی ر دبيا كے تير تلوں ميں ادنيا مواينا تير تھ

الله على الله ك كالين متروه مي مق مق

سارے بیجادیوں کوشے بیت کی با دیں

فحرمتهيل الدين ه

كتى بھى ئىنتى بھى كھيكىۋى كىيت بىل ت

رحرتی کے باسیوں کی مکتی پرمیت میں ہے

جھو و خرنبعی ہے کیا ؟ برم کہن بلگی اب خداکے واسطے ال کومے کا زرے دبلگا

## علامها قبال كي تصيحتين طلباً على كره كالح كيام

ادرول کلیے بیام ادرمیرا بیام ادر بعد عشق کے در دمند دن کاطرز کاام اور بع طائر زیروام کے نالے قرسن چھ ہوتم میں سندکہ نالہ طائر بام اور بعد ان تھی کوہ سے صدا داز حیات بھائوں کہتا تھا مور ناقرال لطف حرام ادر بعد بعد سے فرد نے ایجن کھاڑکا اس کامقام اور بعد اس کامقام اور بعد اس کامقام اور بعد کہ موت بے عیش جا ددال ذوق اللہ المرائع میں مشرط دوام اور بعد مشمع سے دیکہ کئی سونہ سے زندگی مامان علم کدہ منود میں مشرط دوام اور بعد

یا دہ ہے نیم کرں ابھی شوق ہے ارسا انھی دینے رونعم کے مرپہ تم خشت کیسا ابھی

م علااقبال ملال عند كود تكفيكن والتي السوبها تياورة م كونصيحت مي

اور مج كردول سے زوا دنیا كی بستی د تحص امنی دفعت سے ہار گھری لیتی دمکھے لیے ل فلے دم کھ ادران کی رق رفتاری عماری کی ایک ائے تبی ساغرا ہما ری آج نا داری می دیکھ آئی ا زادی می دیکیمان گرفتاری کی دیکی فرقرارائی کی ترمجیروں میں بی سماسر ديكومسجدي شحت تتبع ينخ مت كديم برمن كالخية زناري في ديكوه كافرون كي سلم آئين كا على نظاره كر ادر اینے مسلموں کی شنام آزادی بھی دیجھ المت مرحومه كي أنكينه دلداري عمى دسكه بارش سنك موادث كاتماشا كي عي ال تملق يشكى دىكوراً بردوالول كاتو اور سربے آبروتھے ان کی خود داری بی کی اس حربین بے زمال کی گرم گغمآ ری بھی دیکھ محس كوسم في أشنا الطف تكلم عيكا سا زعشرت کی صدامزیج ایواندل می م ادرایران مین درا ماتم ی نتی ری دیکھ سادگیسلم کی دسکه اورول کی عیاری دیکی · حیاک کردی ترک نا دان نے خلاف**ت کی تب**ا نەشت دەئىسے تىرى ئىنىپ رىواترا دانگ ا

مس قدر سوريده مرسے سوق بيرواترا ۽

تنگ ہے محراترا محمل ہے بے لیالا

لذت طوناك سيسه ناأشنا درياترا

صورت أينه سب كجيود يكد اور خاموب س خورکش امروز میں نموسرود درکش رہ

أه مسلمان زوال يذبير!

ا درہے تیراشحار اکین ملت ادری

کعبہ بہلومیں سے اور برخوائی بت خانہے تيس بيرايول ترى مفل مي يمكن بي

اے کر تا بندہ اے پروردہ انفونس موج

اب نوابیرای کیا گلتن بهوا برم تیرا

بے محل ترا تریم' نغمہ بے موسم تیرا بے کے اب تو وعدہ دیدارعام آیا تو کیا

تھاجھیں ذوق تماٹ وہ تورخصت ہوگئے

الخن مے وہ پرانے شعالہ آٹام انکھ سکتے

أه بجبا كلفن كي جميعت بريشان موجيي

ا خریث دید کے قابل تھی بسل کی ترب

بحد كيا ده ستعله بومقصود بريردان تعا

کپھول بے بردا ہی توگرم نوا مویانہ ہو

تشمع محفل مورك توجب سوزس نعالى رما

دَرِث تُه الفت ميں جب ان كوبردِمكنا تھا تو

شوق بے برواگیا ' فکر طلک بیما گیا

وه جار سوزی نبین ده شعله استای نبین

نحير توسياتي سبى ليكن يلائے گاكسے

رورمی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی بنیااسے

ر بع مین نهاموش ده دست معنول برور حبان

صح وم کوئی اگر بالائے یام آیا تو کیا اب کوئی سود ائے سوز ناتمام آیا توکیا

كا روال يحسب أوا زورا بويانهو

ساتيا مفل مين تراتش بجام آيا توكيا

بعول کو یاد بهاری کا بیام آیا تو کیا

ترسے برد انے بھی اس لذت سے بھانے رہے

پھر بریٹ ن کیول تری تسیمے دانے ہے تری محقل میں نہ داوانے نہ زرانے رہے

نا ئدہ بھر کیا جو گردشمع پر دانے رہے

اب تو دہ میکش رہے باتی زمیخانے رہے

کل تلک گردش میں سی ساتی کے سانے رہے

رقص میں ایلارہی سیلاکے دیوانے رہے

وائے ناکامی متاع کا روان سرے تا ر ما كاروا ك ك ول سعاحاس زيال جامّا را ستبران کے مٹ گئے ا مادیاں بن ہوگئیں دہائشا، مون كرمنكا ول سعقه أبا دومرانع كبعلى ده نما زمین مندمین نذر برسمن بوکش ر معطوت توحيد قائم حن نها زول مصرموني موج من أزاديان سامال شيوه مركني ومرسى عيش دوام أبكين كى بابندى مصي ده نگامین نااُئید نور ایمن بهوگیس منود ستجلی کرتمناجن کے نظاروں کی تھی دل بین کیا آئی کر با سندنشیمن مرکس ا رُ تى بھرتى تھيں ہرارول لبلي كازاري بجلیان اُسودهٔ دامال نحرمن سوگین ا د*سعت گردد ن عی تق*یال کی تربیخا وسوز اٹ بیم من کا بی کل بدامن ہوئیں ر ديده نونب رمومنت كش كلزاركول آ نکھ کوہیں ارکر دے وعیدہ دیدارسے زندہ کر دے دل کوسوز برم رگفت ارسے بحرتمها ححوامي توكلثن مي مثل سوبهوا ربزن میت موا ذوق تناس فی ترا ميموركر كل كوريثان كاردان بوموا اینی اصلیت به قائم تھا' توجمعیت عمی تھی یر می گویس کمجمی شبنم "کبھی " نسو ہوا زندگی تطرے کی سکھلاتی ہے اسرار حیا زنگ کمیسی بودل بیگانه مبسلوموا يمركبي سے اس كوسداك برى دولت م ا برو با تی تری ملت کی جمیت سے تھی سب بیسمعیت مگئی که دنیا میں رسوا توہوا فرد قائم دبط ملت سے بے تنہا کچونہیں موج سے دریا مین اور سرون دریا کچھ نہیں یعنی اینی منے کو رسوا صورت مینا نہ کر يرده دل مين محيت كواتعي مستور ركه شعار تحقیق کوغارت گرکاٹ نذکر خيمه زن برووا دئىسيناين ماندكليم *هرن تعیر سحرخاکستر* پروانه کر شمع كزهبي بهوذرامعسارم انجسا بستم عین دریامی حباب سانگول بیما نرکر تر اگر نود دارهے منت کشش ساتی نهو ہے جنوں تیرانیا میلا انیا ویرانکر كيفيت باتى برانے كوه دمحراسينس ترعصا افتاد سے بیدا مثالِ دانہ کر پر خاک میں تحکو مقدرنے طایا ہے اگر ال كلشن كرشهد نغمهٔ مستا ذكر مال السي شنح كبن برعير بلل اشيان ياسرايانالەين جائ يا نوابىدا نىكر اس حین میں ہیرد ببیل ہویا کمیدگل

بهمينين إحاك موم سي أشنا موجائ كى

بھردلول كوماد كا صاف كا بنيام سجود.

ناکہ صیا دسے ہوں گے نواسامان طیور خون گلجیں سے کئی نگین قب ہوجائے گا (بانگٹِ) انکھ ہوکچے دکھتی ہے لب براک آئین محوصرت ہوں کہ دنیا کیاسے کیا ہرجائے گا ۔ شب گریزاں ہرگی ہ خرسبادہ خورسٹیدسے بیر حمیں معمور ہوگا 'نغمہ توحییہ۔ سے !!

### ساقى يعنى مرت كوعلامه إقب كنصيت

نش پلا کے گرانا ترسب کو ہم آہے مزا توجب ہے کہ گرتوں کوتھام لے ساتی ، مرور اور میں تھے پر ان اور میں ایس بھائے دوام لے ساتی ، مرور با دہ کشن تھے پر ان وہ المحقیۃ جاتم ہیں میں اس میں مری

سحرقریب ہے اللہ کا نام لےساتی!

#### شاعرِمشرق سياعركوهي قوم كامعاربت تي

ا عردل نوازیمی بات اگر کھے کھوی ہوتی ہے اسکے فیفن سے مزمع زندگی ہری م

ٹ ن ملیں ہوتی ہے کس کے کام سعیا کرتی ہے کس کی ڈم جب اپنا متحاراً ذری و

الى زمىن كونسخه نندگى دوام ہے خوك جگرسے ترمیت باقى ہے جو سنورى ا مصلم نوابیده اُنھو، شکامه ارا توجى ہو وہيك الحصاافق، گرم تقاضا ترجي ہو ر

#### بردزع باعلامه اقبال كومسلمان قوم كازوال بطين كتب

پر ستالا مار میں اک برگ زرد کمہاتھا گیا دہ توسیم گل جس کا راز دار ہوں میں یا

نه يا تمال كرين مجمه كو زائران ميمن انهين كارش رخ نشيمن كى يادگار بول مين در

ذراسے بتے نے بیتا ب کردیا دل کو مجین میں اکے سرا یاغم بہارہوں میں ع نوراں میں مجکو رلاتی ہے یا دفعل بہار نوٹنی ہو عیدی کیوں کرکہ سوگوار ہوں یں ء

ا جاٹر ہو گئے عب کہن کے مئے خالنے مگذشتہ یادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں ر

بی م عیش دمشرت میں مسنا آہے! ہال عیب ماری منسی و مرتا ہے!

#### اے دورمافر کے سلمال!

41

نوب ہے تھے کو تشوارصاحب بٹر ٹ کاپاک سے کہ رہی ہے زندگی تیری کر تومسلم نہیں دہائڈ ہا) صب تربیعاتہ ندائد میں گان تربیر سے اس میں میں تا میں فارسی نگان نگیری

جس سے ترسے ملقہ خاتم ہیں گردوں تھا ایر ایری غفلت نے گنوادیا دہ گیں! پر ان سے مسے اب نا اُشن تری ہیں ، دات سے دہ سے وردستی تھا کوکب کی طح میں موگئی ہے اس سے اب نا اُشن تری ہیں ،

اہ ک جردہ بورد کا کھا وج بی سے ہوئی ہے اس سے اب مانسا مری ہیں ہے۔ دیکھ ترا پناعمل' سمجکو نظر آتی ہے کیا ، دہ صداقت جس کی بیبا کی تھی میرت آذریں ،

رے اُ باک نگر بھی تقی جس کواسط سے دہی باطل ترسے کا اُن دُر لیں مکیں ،

ماقل البيف الشيال كراك عجر أبادك نفمه زن بع طور معنى بركليم نكتبي ر

۔ تسم مِرے کلام سے بے تاب ہوگیا سے غماّ زہوگئی غم پنہاں کی آہ کسرد ء

ہنے سگاکہ دیکھ توکیفیت خسنوان اوراق میو کئے مشجر زندگی کے زرد ع

ہے گا نہ دیکھ کو پیشیک مستراق مسم اوران ہوسے مجر کر مدی کے ارد میں۔ امریش ہرگئے بیمنٹ ان کے راز دار مسمرانی گلاز معنی جن کی نواسٹے درد ر

تهذيب حاضرا ورنوسجوانان

رارت سے کالی بادہ تہذیب ماخریں جمرک اٹھا بھبرکابن کے مم کا تن ماکی را یا زرہ کو جکنو دے کے تاب متعاداس نے کوئی دیکھے تو شوخی اُنداب عبادہ را کی رہ

ی رون و بعود مصلے اب عبر ربط اللہ میں اور اللہ میں میں اور اللہ میں اور اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں اللہ ال انداز یا کے انداز یا کسے نوجرانوں کی طبیعیت سے بیر معنائی یہ بمیاری یہ ازادی یہ بیای و

یر اور بردانون این استیان کین مناظردل کند دکھا گئی سبر کی جالاً کی میں اور کی جالاً کی میں اور کی جالاً کی می

یا ت ما زه اینے ساتھ لائی لذھیں کیا کیا مفات خود فردشی، نامشکیبائی، برمناک م

دِ خ سٹیج نوسے بزم مسلم جگرگا اٹھی گرکہتی ہے بروانوں سے مری کہنہ ادراکی ر تا مسلم جگرگا اٹھی کرکہتی ہے اور اس

تو اے پروانہ! ایں گری زمشیع محفلے داری چومن درا تشن ٹود موزاگر سونرِ دسلے داری'

مرشرى يتعليمتني المسلم سوديده سرا

بدلی رملنے کی ہوا 'ایب تغیراً گما

وه تتعله روستن ترا طلمت كريزات بسيقى

### مسلمان اور سيم جرما

لازمسع رم روكي دنياس سامان مفرر بالكيرا تحقے ہوگراں قسمت مجمی اب میں اعلی کس فخر پر

كه الله الله المرا الماسطيمي كم نورتر الم

غالب ہے اب اتوام بر عبود حاضر کالتر ،

خیدائی غائب نزره ٬ دیوانهٔ موجود ہو فرسوده سے بھنڈا ترا' ذیرک ہے مرغ تیز تر ، همکن نهیں کس یاغ میں کوشش مو بار آورتر<sup>ی</sup>

سيخواني فاسد كمسكة تعليم شل ثبيشتر 🕜 اكس دوري تعليم بع امراض ملت كى دوا

واجب بيع محراكرد يرتعميل فرمان محفر م وممركم اياسه بواتعليم كاسورا فجه " رنتم كمرتها را زياكت معلى نهال تدازنظر ا ليكن بركاه نكته بي ديكفف ربون تخيم مرى

يك لحظه غاقل كشتم وصدساله رابهم دواشد

آئی یہ صدا باؤ گے تعلیم سے اعزا ز<sup>ا</sup> ر حب بسير فلك في ودق أيام كاالسط

دنیا توملی طائردین کرگیا برواز ، أيان مكراس مع عقيدن ي تزول

دين زخمه بي مجعيت ملت بع اگرسان ، دس موتومقاصد مين هي بدرا بوملندي

ظا مرسے کہ انجام گلستان کا سے آغاز ء بنیاد لرزجائے جو دیوار میمن کی

بیدا ہیں نئی پور میں الحادے انداز بانی ز ملا زمزم ملت سے بوہس کو

#### م اورائس کے نتابع

نومش توبي بمهي بواذب كالحرق مے كم لينونلاں سے تكل جاتى ہے ذیاد بی مراتھ كيا خرتقى كرچلاك كالحا دبعي ساقه يم مجمعة تعليم كالمتعلق واغت تعليم

کے آئی ہے مگرتیشہ فریادیمی ماقد ككرسي بردين فيترس توبوني جلوه نما

تخمر دیگر بکف اریم و بکاریم زنو كالمخبرك تيم وغجلت نتوال كرددرد

سرعبددانقادی صدیر مخفین جوعلامی اقبال کے سامتھ لمنده سین دیر تعلیم تھے۔ هنده ستان کے سامتھ لمنده سیاه کے کوتوم کموبام دفعت پر پہنچانے اور اس مقصد کے لیے اپنی ذمندگا نیاں تسربان کسولے بے جیبی اور مضطوب نظر آ دھے جیں۔

عب القادركے نام

بنم بین شعله نوائی سے احالا کردیں اسی ہنگامے سے معمل تد دبالا کردیں منگ امردو کو آئین، فردا کردیں تیمش آمادہ ترا زخون زلین کردیں تعطرہ سنہ ہے یا یہ کودریا کردیں میس کو آوروٹ نوسے توسی شناب کردیں میگر سنیٹ، و بیجا نہ دمیی اکردیں بیمر کرسینہ و بیجا نہ دمیین کردیں بیمر کرسینہ اسے وقف تمان کردیں نود جلیں دیدہ کو اغیار کو بین کردیں نود جلیں دیدہ کو اغیار کو بین کردیں

ا کھ کہ طلمت ہوئی پیدا انتی خادر بر ایک فریاد ہے ما مندر بند اپنی بساط اہل محفل کو دکھا دیں اثر صیقلِ عشق معبلو کہ یوسفیا کم گشت دکھا ال کو اس جن کوسیق آیکن نمو کا دے کر فرصت بعال تبکدہ جیں سے اٹھ الیا بیا دیکھ ایٹر بسی ہوا نا تہ لیسلا بیکار بادہ دیر مینہ ہو اورگرم ہوایا کہ گدانہ بادہ دیر مینہ ہو اورگرم ہوایا کہ گدانہ شمع کی طرح جیس بزم کہ عالم میں

مرمع در ول گذره وقف زبان دارد مشهر سوحتن نیست میا لے نہاں داردشع عدد مدانسال حضرت حصرعلی السادم کی زبان مسین گویا دنیائے اسسادم اور مسلان ک کی زبوں حالی کا نقشہ کھینے دھے جہیں ۔

ونبيات إسلام أوراح كاملان

بوكب ما ننداب ارزان المالكالهو

دبانگیرا)

- کیا سنا آہے مجھے ترک وعرب کی داستا مجھ سے کچھ بنہاں نہیں اسلامیو کا سوزوساز ،
- کے لئے تملیت کے فرزندمیرات خلیات خشت بنیاد کلیسا بن مُنی خاکسیجاز ع
- بركتي رسوا زمانه مين كلاه لاله رنگ جوسرا يا نا زهي اي مجور ني زي مجور ني زي
- ہے رہاہیں منے فردشان فرنگ آن سے پاری وہ مئے سرکشی حوارث سبی ہینا گدا ز سو
- حكمت منزنب سے ملت كي كيفيت ہوئى محرے منكور عسطرے موت كوريناہے كان
- یوگیا ما نمذیاب ارزان مسلمان کا بهو مضطرب بے تیرا دل نہیں دانگ ماز یا گئیت ددی ہربنائے کہذکا ہا دان کنند میں ندانی اول آن بنیا دُیراً دیرال کنند م
- معت ادی ہرباتے ہیں، باور کا سکت کے انہاں ہے۔ " ملک ہاتھوں سے کیا ملت کی آگھیں کا گئیں تحق تراجیتے عطا کرداست غانل درنگرا
- مومیائی کگرائی سے تومتر ہے شکت مور بے بر! ما بیتے میشی سلیما نے مبر ہ دیط وضط ملّت بعضا ہے شرق کی نجات ایشیا والے ہیں کسی کینہ سے اب تک برخر ہ
- ربط وصِطِ ملّتِ بيضائي مشرق ي نجات اليشيا والع بي اس نكينس اب تك بخر الم يورسياست جوزكر داخل مصاردي بي بو ملك دودلت بي نقط مفظ مع الكفر الر
- ایک بول ملم حرم ک باربانی کے لئے نیل کے ساحل سے لیکر تا بخاک کا شغر ا میں کے ساحل سے لیکر تا بخاک کا شغر ا میں میں کا متنیاز رنگ خول مشاجات شرک خسر کا ہی ہویا اعرائی والا کہ سرا
- کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفت ارس کتے دالےدوری دھندلی کی اکتصور دیکھ! ا

آ زمودہ نتتہ ہے اک اور بھی گردوں کے پاس سامنے تق دمیر کے رسوائی تدمیسے دمیکوہ

1

محجد تعبيل الدين صديقي

مسلمانوں کا ایک لائقِ احترام طبقہ سیدول کا ۔۔۔۔ جن کے لئے زكواة فطرة ادرصد مرام مے - حب ان مسيدول ميں روحاني افلاس كايم حال ہے توعام سلمانوں کا کیا حال ہوگا ؟ مرن ویامان ہوتا ؟ فلسفہ زرم سیدزادے کے نام

تواینی نودی اگر نه کھو تا

زناری برگ نه بوتا دخریکیم، ہے اس کاطلسم سب نحیالی! ا

کسی طرح خودی کیولاز مانی ؟ أبا ميسرے لاتى دمناتى

میں۔ری کف خاک برتمن زاد

پوسٹیدہ ہے رہشہ مائے دل میں

مصن مجھ سے یہ نکت دل افروز

سے السفہ زندگی سے دوری ا

بن زوق عل کے داسط موت ا

دیں سرمحملید و براہیم ،

اے پور عسلی زبوعلی جند ی

تا نُد قرایشی به از بخاری م

کھویا گیاکس طرح ترا جو میر ادراک (ارمغانجا ہوتے نہیں کیوں تھو سے آردل کے جگر جا

كيا مشعله بهي بوتا بيغلام حس دخا ثاك

کیوں تیری نگا ہوں سے لرزتے نہیں افلاک س خِرْتُيُ انكارُ نه انديشهُ ببياك إ

مجس اُ تکھ کے بردوں میں نہیں ہے نگہ باک ع

اے نشار سلطانی وملائ وسیری

میں اصل کا نماص سومن تی توسمه پر ماسشسی کی اولاد ہے فلسفہ میرے آپ وگل میں

مِكُل كا صدف كبر سيخالي

محکم کیسے ہو نہ ارکانی؟

شعلہ ہے ترسے جنول کا بے سور انجام خرد ہے بے محصنوری

انكاركے نغمہ الشيخے بے صوت دیں مسلک زندگی کی تقسدیم

دل در سخن فحسم مدی مند بول دیده راه بین نداری

كلوياً كماكس طرح تراجو هر ا دراك!

آتی ہے دم صبح صداعرض بریسے كس طرح ببواكند ترا نششتر سخقيق؟ تو ظام رو باطن کی نطا نت کامسزادار

فهرومه دا بخم نبين محكوم تريكيون؟

ا ا مک سے روال گرحہ البوتری رگول میں روسش قرده بموتی ہے جہاں میں نہیں ہوتی

باتی مزری تیری ده آئینه منسیدی

آج کا زدال بدیرسلمان حرف محصول زرودولت کوزندگی اورا بناعروج مجوا براسیے ۔ زندگی درامل غلای سے دورر پنے ایک آزاد قوم کے ایک فر دکی حیثیت سے زندہ ر پنے حسن تد بیرس تل کو ا بنانے اور فقر ادرخودی کی حفاظت کا نام سے ۔ سہی ہے حقیقی زندگی اور حقیقی عردج ۔ اور ایک مسلمان قرم کی دولت دراصل ہوتی ہے یا بندی اعمام اہی۔ اسلئے دنیوی دولت کے بارسی علام کجوار بے ہی۔

#### زوال بندہ مومن کانے زری سے ہیں

مونقرسے میسر تہ نگری سے نہیں ! *رفز بکم*ے) أكرج زرتعي مجان يسبع قاض الحامات فلندرى ميري كجوكم سكندى سينبي اگر ہواں ہوں میری قرم کے ہو دوفیور سبب كجدا درب تزجكو نودتمجمتاب زدال بندہ مومن کانے زری سے نہیں تلندری سے ہواہے ، ترنگری سے ہیں اگر جبان مین مرا بویر آ شکار بوا بوگيامبخة عقائدسے تنفي عبس كامنير محیف اس ترم کا بے سوز عمل زار دبوں ہوتے ہیں بختہ عق کدی بن کتھر دین ہوملسقہ ہوفقر ہوسلطانی ہو ہے میرے مسینہ سے ذر میں اب کیا باتی لاالسه مرده واقسرده وبي ذوق موو آه بنصيب مسلمان! انگریزسمجتاہے سلال کو گداگر عدار دطن اسكو بلتے ہيں برہمن تحبتی بید مدید مومن بارمینه به کافر بنحاب كارباب منوست كامتربيت كه بچه سے بوندسكى نظركى نگب نى خریدلی سے فرنگ نے وہ مسلمانی!

بیجاب کے ارباب بوت فی سرایت است کا بھی ہے تم یہ ترمنی نقری نگہا فی است کا بھی ہے کا در است کا بھی کا در است کا داغ سبود در است کا داغ سبود در است کا در است کے حارت کردن کی ہے تی در است کی در است کے حارت کردن کی ہے تی در است کی در است کے در است کی در است کا در است کار

# علامه اقبال کی قوم کیلنے دعائی

دلوں کو مرکز دہسے ووٹ کر سے سے کبریا سے اسٹینا کر وہال جرکل

میسے نال ہویں مجھی ہے ترنے راے بازدے حیب رکھی عطاکر ہ

كيسوے تاب داركوادر تاب داركر كو موثوث و و تركارك قلب و نظر تسكارك

عنت بهي بوسجاب مين صن بعني بوسجاب ؛ ياتو خود آشكار بويا مجمعة أشكار كا

توہے محیط بیکران میں ہوں ذرائ مج ؟ یا تجھے ہمکارکریا مجھے بے کنارکا

يس موصدف وترے إقوم عركم كرك و ين بون خزت و تو محمد كويرث بوارك م تغمه نو بهاراگرمیرے نعیب میں دہو ؛ اس دم نیم سوز کوطائرک بہار کر! ء

#### اےمیرے ماقی لے میرے النّد

لا ي*كفراك بارومي ب*اده دجام ليساتى! تين موسال سع بن مندكم منحا نے سند

مرى مينك ميغزل بين تمي ذراسي باقي

سرمردول سے ہوا بیشہ تحقق تھی

تو میری دا*ت کومهتاب معحودم نه* د کم**د** 

م مجين لذت المسحري مجمس

كريم بجه كوزندك على عطا

ما تقد أجائے فجھ ميرامقام اے اتى!

اب مناس ب ترانيض مروعام ايس تي ا

من من من من من يه جي حرام الماني ا رہ گئے صوتی دکا کے غلام لے اتی ! ،

ترے سانے میں ہے ماہ تمام اے ماتی! ر

**زکر نگہ سے تغافل کو التفات آمیز!** م

بھر ذرق وسٹوق در بچھ دل بے ترار کا! 🗼

بھران شاہین بچوں کو بال دیر دے ہ

میرا در بھیرت عام کر دے ہ

بح انوں کومری آہ سحے ردے خىدايا كارز دميسرى يبيب

دلوں کو مرکز حب۔روونا کر حریم کریاہے آٹنا کہ ،

اسے بازدے سیررجھی عطاک ہ حسے مان جویں مخشی ہے توسنے

# دعاقلبي

مسلمان نبين راكه كالموهيري دبالة وسی جام گردسش میں لار اتیا 🕠 مِری نعاک عبگنو بن اکر اُڑا 🕠 بوانوں کوہ وں کا استادکر نفسس اس بدن میں ترے دم سے ہے ، دل مرتضار<sup>م</sup> سوز صدیق دے ، تمت کوسینون میں سدارکر! زمینوں کے سٹ زندہ داروں کی خیرا ، میراعشق میری نظر شخت دے پ یہ نما بت ہے تو اکس کومسیّار کر! ، که تیری بھا ہوں میں ہے اکتنات! مرے دل کی پوسٹیدہ بیتا بیان ، میری خلوت وانجن کا گرازا ؛ أميب دين مرى عستجوئين ميرى غسترالاتي افكاركا مرغندار کھا لوں کے لٹ کر یقین کا ٹبات اسسی سے نقیری میں ہول میں امیر

بجھی ختی کی آگ اندھیر ہے! شراب كهن ميمه سيلاساتيا! مجھے عنق کے بر سگاگر ماڑا نحرد کو غسای سے 'آزا د کر بری سی خ المت ترے نم سے ہے تروسينے عصر كنے كى تونيق دے جگرسے دی تیر تھیں یار کر الریب سمسا فال کے تاروں کی تیر ہجی افدان کوسوز جگر بخششس دے میری نامح گرداب سے بارکر بت جھ كواسرار مركب حيات میرے دیدہ ترکی بے محابیاں مرے نالہ نیم شب کا نیاز! ا منگیں مری ا دزویکن میسری مری فطرتِ آنگین، روز کار مرا دل میسری رزم گاه حیات يبي المحدب اتى متاع نقر

میرے قلفلے میں کٹ دے اُسے لے طے دے ٹھکانے لگادے اُسے



بوتلب کو گرمادے بورج کو تر یائے ، باتگ<sup>ن</sup>ے **مارب** دل مم كوده زنده تمتّ دے محمر دادی فارال کے ہر ذرے کو چیکا د عِدر شُوق تما شادے كيم زدن تقاضات فودم تماث كو بيمر ديدة بيادك دیکھا ہے جو کچیوس نے ادروں کو بھی دکھا د بس شرکے نوگر کو ، بھر وسعت محرایے مفتلك بوك أيوكو بحصر سوك مرم لحل المحل الالكوكوك عصرت بدنيلاد بىيدادل دىياك مىن ئىمىرىشورش محشاركه ېس دورکى ظلمت ميں مرتبلب بريشان كو وہ داغ مجت دے ہو جیا ندکوٹر ما دے خود دارگی ساحل دیے اگذادی دیا اے رنعت میں مقاصد کو ہردسش ٹریاک سينول مين احالاكر دل هورت مينا ب یے لوٹ مجت ہو' بیماک صداقت ہو احماك عنايت كراتا أرمصيبت كا

> مين طبيل نالال مول أك التطبيع كلسالكا تا ٹیر کا ساکل ہوں محت ج کو داآ دے

امروزى متورست مين انديشه زداك

طرىق ساقى ورسىم كدد بدل ماك! ا

ده بجبلی كه تقی نعرهٔ كد تُذري دبال جرال دل مر دِ مومن میں بھر زندہ کردے نگا ہمسلمال کو ملوار کردے عزائم كرسينون بيداكردس خداکرے شجعے مقام سے الم کان سریت دل کسی دروایس بے کلیم سے اِرتھ كرتيرك بحركى موجرك مين اصطرابتين وضرعكيم نورا شجح کسی طوفال سے آٹٹاکویے ترى دعلسے قضا توبدل نہیں سکتی مگرہے اس سے بیمکن کہ توبدل کا ہے تری خودی میں اگرانقلاب ہو سیدا عجب نہیں ہے کہ یہ جارسو بل جائے ہ

> ترى دعاسه كريوترى أرزولورى میسری دع کے تری آرزو بدل جائے!

دمی شراب دہی ہے وہورسے باقی



عبد الرحمل صدقی بیس بی اید سکر میری سنطر آور اِسلامک میلبشیر